## ختم نبوت کے تحفظ میں قادری

از:مولاناغلام نبی سندهی

## علماومشائخ كاكر دار

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله علیه (متوفیٰ1921ء)اور تحفظ ختم نبوت:

سيرى اعلى حضرت رحمة الله عليه في عقيده ختم نبوت كے تحفظ ميں نه صرف فاوئ لكھ بلكه آپ رحمة الله عليه في تخط رمائل تصنيف فرمائ ، ورسائل تصنيف فرمائ ، اور حدائق بخش ميں كئي اشعار ميں آپ رحمة الله عليه في عقيده ختم نبوت بيان كيا ہے ۔ ملاحظہ يجيے! امام المل سنت رحمة الله عليه في تحفظ ختم نبوت الله عليه في تحفظ ختم نبوت الله عليه في تحفظ ختم نبوت الله عليه ورسائل تحرير اور رو قاديانيت ميں مستقل جو كتب ورسائل تحرير فرمائ ان تحرير الله عدوة بياباة ختم فرمائ الله عدوة بياباة ختم النبوة 1316 هـ ( وشمن خداك ختم نبوت كا الكار كرنے پرخدائى جزاء الله عدوة بياباة ختم كرنے پرخدائى جزاء الله عدوة بياباة ختم كرنے پرخدائى جزاء)۔

(2)1902ء من السؤو العقاب على الهسياح الكذاب 1320 من أجوث من ير وبال أور عذاب)-

الحمد لله ہم مسلمانوں کا بیہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانے وسلم کے بعد آپ کوئی نیانبی نہیں آسکتا ، ہمارا بیہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے ، اور اس عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے ، اور اس عقیدے پر اجماع امت مسلمہ بھی ہے۔

اس عقیدے پر علائے متقدمین و متاخرین نے سینکڑوں کتب در سائل تصنیف فرمائے ہیں، اور اس عقیدے پر علمائے متعددہ نے بھی سینکڑوں کتب عقیدے پر علمائے ہیں، لیکن ہم صرف پاک و ہند کے تصنیف فرمائے ہیں، لیکن ہم صرف پاک و ہند کے قادری علماومشائح کی خدمات کا تذکر وکریں گے۔

پاک و ہند کے قادری علماو مثالغ کا عقید و ختم نبوت کے تحفظ میں کر دار: مسجد میں اپنا خطبہ پڑھیں ، اپنی جماعت کریں یہی اذان وخطبہ وجماعت شرعاً معتبر ہوں گے۔ (فقادی رضوبیہ ،ج8 ص 463) سیدی اعلیٰ حضرت اور اشعار میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت:

گتے باب نبوت ہے بے مد درود ختم دور رسالت به لا کھول سلام ے اول ب ے آخر و إنتها و إتدا ويكے ب بى تم Z مَقْصُودِ بَدِيْ ہو اصل تمہاری ہی خبر تھے \_ مُوَخِّ مُعَدِّدًا وَو حق کی منزلیں تھے مفر کا مُنْتَبِيٰ ہو۔ مزيدربا في جس مين فتم نبوت كاذكرے: آتے رہے آئیا گتا قینل لھنم وَ الْغَاتَمُ حَقَّكُمْ كَ نَاتُم مِوتَ تَم يعني جو جوا دفتر تَنْدِيْل تمام آفر میں ہوئی میر کہ اکتلٹ تگلم

(3) 1905ء میں قبور الدیان علی موتد بقادیان (3) 1323ھ (قادیانی مرتد پرخدائی خخر)۔
بقادیان 1323ھ (قادیانی مرتد پرخدائی خخر)۔
(حضور کے خاتم النبیین ہونے کے واضح ولائل)۔
(5) 1921ء میں اپنی زندگی کی آخری کتاب" الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی 1340ھ (قادیانی مرتد پرخدائی خخر)

**کوٹ:** بیہ پانچوں رسائل فقاویٰ رضوبیہ کی جلد نمبر15،14 میں موجو دہیں۔

اعلیٰ حضرت کے مرزا قادیانی اور قادیانیوں کے بارے میں فاوی:

امام اہل سنت نے جہاں قادیانی اور قادیانیوں کی تر دید و ابطال میں کتب ورسائل تحریر فرمائے ہیں ، وہیں آپ رحمتہ اللہ علیہ و قناً فو قناً فناویٰ بھی دیتے رہے۔ چند کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں!

قادیانی کے پیچھے نماز:

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آج کل کے عام رافضی ، وہائی ، نیچری ، قادیانی ، غیر مقلد کے پیچھے۔ نماز محض باطل ہے جیسے کسی ہندویا پادری کے پیچھے۔ ( فآدی رضویہ جلد 6 ، ص 515 رضا فاؤنڈیشن لاہور)

قادياني كي نماز، نماز نهيس:

نه قادیانیوں کی نمازہے ندان کا خطبہ، خطبہ که وہ مسلمان ہی نہیں ، اہل سنت اپنی اذان کہہ کر اس

الرقم المسلسل

خارجہ کے منصب سے ہر طرف کیا جائے ، اور مرزائیوں کو قانونی طور سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، آخر طے پایا کہ ایک وفد کراچی جاکر وزیر اعظم سے طے اور مطالبات پیش کرے۔

خواجہ صاحب نے معذوری کا اظہار کیا اور قائدین وفد کو گر فار کر لیا، یہ خبر جنگل کی آگ گی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ 1953ء کی لیے کہانی سید مظفر علی شمسی اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

میں اس وقت مجلس عمل کا سکریٹری تھا، ہر چلسے میں مجھے موصوف کے قریب رہنے کا موقع ملا، میں ان سے بہت متاثر تھا، انہیں ہر اسلیج پر ہا عمل پایا، خواجه ناظم الدين مرحوم وزير اعظم سے ہر ملا قات میں مولاناکے ہمراہ رہا،جس شان سے موصوف نے قوم کے مطالبات پیش کے انہیں کا حصہ تھا، ہر ملاقات کے بعد خواجہ صاحب اکثر حضرت مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ،ان کی شخصیت اور ان کے علم و فضل کا ا قرار کرتے ، مولانا ہر ملا قات میں ان ہے ایک خوابش کا اظبار کرتے کہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے پروانوں کے مطالبات تسلیم کریں ،اس سلسلے میں مولانانے بورے ملک کا دورہ کیا، اور ختم نبوت کے سلسلے میں لاکھوں مسلمانوں ہے خطاب کیا، میں جیران تھا کہ ایک گوشہ نشین عالم ك طرح ال مسئلے كے ليے بے قرار بے ، ميں اكثر موصوف کو مسلمانوں کے لیے رورو کر دعا کرتے علامہ ابوالحسنات سید محد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات (متوفی 1380ھ /مطابق 1961ء)
ابن امام المحدثین مولاناسید دیدار علی شاہ خلیفہ اعلیٰ حضرت جو تبلیغ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے، آپ نے پاک وہند کے گوشے گوشے میں تبلیغ فرمائی اور قادیانیت کے استیصال میں کلیدی کر دار ادا کیا، آپ مسجد وزیر خان لاہور کے خطیب وانجمن حزب الاحناف لاہور کے امیر تھے، 26،27،28 مارچ 1948ء کو علامہ سید احمد سعید کا ظمی کی تحریک پر انوار العلوم مانان سید احمد سعید کا ظمی کی تحریک پر انوار العلوم مانان بحر کے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں یاکستان بحر کے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں یاکستان بحر کے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں یاکستان بحر کے

علاومشائخ شريك ہوئے، اى ميں ابلسنت كى سياى

جماعت کی تشکیل ہوئی اور بعد تشکیل حضرت علامہ

سید ابو الحسنات صدر ہوئے ، آپ نے جمعیت کے

پلیٹ فارم سے نمایاں کارنامے انجام دیئے ، برکت

على اسلاميه بال لاهور مين منعقد كنوينشن دسمبر

1952 ء میں منظور شدہ مطالبات کو منوانے اور

قادیانیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے اور تحریک

تحفظ ختم نبوت کو منظور کرانے کے لیے پاکستان کے

تمام سی علما اور دیوبندی ، غیر مقلد ، جماعت اسلامی

اور شیعہ سب نے مل کر 1953ء میں مرکزی مجلس

عمل تحفظ ختم نبوت بنائي ، علامه سيد ابو الحسنات

قادری اس کے صدر منتخب ہوئے ، متفقہ طور پر وزیر

اعظم یاکتان خواجه ناظم الدین مسلم لیگ کی

حکومت ہے مطالبہ کیا گیا کہ ظفر اللہ خان کووزارت

دیکھاہے۔ علما کی گرفتاری:

مطالبات منظور نہ ہونے پر ڈائریک ایکشن کا جب اعلان ہوا، توای شب حضرت مولانا کی قیادت میں ان کے رفقاء کو گر فار کر لیا گیا، جس کے بعد بیہ تخریک ملک گیر زور پکڑ گئی اور آپ کو ایک روز اچانک بیہ اطلاع علی کہ مولانا خلیل احمد قادری خطیب مسجد وزیر خان لاہور کو مارشل لا حکومت نے پہانسی کی سزادے دی ہے ، اپنے اکلوتے فرزند کے بارے میں بیہ روح فرسا خبر سن کر سجدے میں گر بانی اور عرض کیا کہ الی ! میرے بیچ کی قربانی منظور فرما۔

ڈیڑھ ماہ تک کراچی سینٹرل جیل میں رکھنے کے بعد آپ کو سکھر سینٹرل جیل میں نظر بند کر دیا گیا، جس میں آپ کے علاوہ مولانا عبد الماجد بدایونی صاحبزادہ فیض الحن "سیدعطاء الله شاہ بخاری ، اور سیدمظفر علی شمسی بھی ہے۔

عجابد ملت مولانا عبد السّار خان نیازی نے مسجد وزیر خان کو مرکز بناکر اپنی شعله بار تقریروں سے تحریک کو آگے بڑھایا، انہیں بھی گر فار کر لیا گیا، اوران کے خلاف بھائی کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ قریب تھا کہ یہ تحریک کامیابی سے جمکنار ہو جاتی لیکن بعض آسائش پہند لیڈر حکومت سے معافی مانگ کر رہا ہو گئے ، بعد ازال مولانا ابو الحسنات اور مولانا عبد السّار خان نیازی کو بھی رہا الحسنات اور مولانا عبد السّار خان نیازی کو بھی رہا

کر دیا گیا، اس طرح بیہ تحریک وقتی طور پررک گئی۔ 1974ء میں دوبارہ بیہ تحریک چلی تو کامیابی ہے جمکنار ہو گئی اور 7 ستمبر کو مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دیئے گئے۔(دیکھئے: قادیانیت اور تحریک تحفظ ختم نبوت، ص 81 تا83)

آپ کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں تصانیف: آپ نے بیہ تمین رسائل تحریر فرماگر (1) اگر ام الحق کی تحملی چھٹی کا جواب (2) کرشن قادیانی کے بیانات ہذیانی (3) اور "قادیانی مسیح کی نادانی اس کے طیفہ کے زبانی "قادیانیوں کے مکر و فریب اور باطل دعووں کارد فرمایا۔

مبلغ اسلام علامه عبد العليم مير تھی کی ندمات:

آپ رحمة الله عليه علامه شاه احمد نورانی رحمة الله عليه کے والد بيں ، اور اعلی حضرت امام احمد رضاخان بريلوی رحمة الله عليه کے خليفه بيں ، قيام پاکستان کے بعد کر اچی چلے گئے پھر مدینه منوره بیں 1954 ء بیں انتقال فرمایا ، آپ اعلی حضرت کے خلفا بیں امتیازی اوصاف کے حامل ضے ، آپ کئی زبانوں کے ماہر اوصاف کے حامل شے ، آپ کئی زبانوں کے ماہر بیڑا اٹھایا ، یورپ و امریکه ، افریقه ، آسٹریلیا ، اور بیٹر ااٹھایا ، یورپ و امریکه ، افریقه ، آسٹریلیا ، اور بیٹر ااٹھایا ، یورپ و امریکه ، افریقه ، آسٹریلیا ، اور بیٹر ایشیا کے سینکڑوں ملکوں بیں گھوم گوم کر اسلام کی تبلیغ کی۔

ای ضمن میں قادیانیت کے خلاف جہاد ہمی کیا، آپ کی تبلیغ سے جہال ستر ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور بہت سے بد عمل اور بد عقیدہ

اوگ راہ راست پر آئے وہیں بے شار قادیانی آپ کی تبلیغ کے اثرے قادیانیت سے تائب ہوئے، آپ نے تحریر و تقریر دونوں ذریعوں سے قادیانیت کی نیخ تمنی کی ،اور اس فتنے سے دنیا کو آزاد کیا۔

حضرت مبلغ اسلام نے اپنے عالمی دوروں خصوصاً افریقی ممالک اور انڈو نیشیا و ملیشیا کے تبلیغی دوروں میں قادیانیت کے خلاف جہاد کیا اور عقیدہ ختم نبوت کی بین الاقوامی سطح پر ترجمانی کا اولین سبر ا آگاہ کرنے کے سرے ، فتنہ قادیانیت سے عالم اسلام کو آگاہ کرنے کے لیے آپ نے انگریزی میں THE آگاہ کرنے کے لیے آپ نے انگریزی میں THE انڈو نیشیا کی زبان میں "مرزائی حقیقت کا اظہار "نامی انڈو نیشیا کی زبان میں "مرزائی حقیقت کا اظہار "نامی کتابیں لکھیں ، اور لا تعداد نسخے دنیا بھر میں تقیم کرنے کا انتظام بھی فرمایا۔

یہ کتاب در حقیقت ، ماریشش کے مرزائی مبلغ حافظ جمال احمد کے اشتہار" حقیقت کا اظہار "کار و بلغ ہے ، جس کو مرزائی مبلغ نے اس وقت شائع کیا جب مؤلف کتاب حضرت علامہ عبد العلیم میر تھی ماریشش کے تبلیغی دورے سے واپس ہورہ تھے ، اور روز بل (ماریشش ) کے مسلمانوں کے در میان آخری وعظ قادیانیت کے ردیس فرمایاتھا۔

اس كتاب ميں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادياني كى ان تحريروں كاذكر ہے، جو سواداعظم كے متوارث اسلامی عقائد كے خلاف بيں، پار بتايا ہے كم حديث ميں مروى لفظ سواد اعظم سے مراد البنت و جماعت بيں اور قاديانيت سواد اعظم سے البنت و جماعت بيں اور قاديانيت سواد اعظم سے

الگ ایک باطل فرقہ ہے ، پھر خاتم النبیین کا سی مفہوم بتایا ہے ، جو قرآن و حدیث اور تضریحات علا مفہوم بیہ ہے کہ حضور اسب کے مطابق ہے اور وہ مفہوم بیہ ہے کہ حضور اسب چینئیں "کے مطابق ہی اور وہ مفہوم بیہ ہے کہ حضور اسب چینئیں "کے عنوان سے شان الوہیت میں مرزا کی گستا خیوں کا ذکر کیا ہے ، مزید پھے اور بھی بحثیں جی اسلامی متنظیم جمعیت محمدیہ کے پلیٹ فارم سے تادیانیوں کے حملوں کا جواب دیا۔

ای کے لگ بھگ ملایا میں اسلام پر قادیانی حملے ا کے اثر کو ختم کیا اور عربی ، اردو ، اور انگریزی میں تقاریر کا سلسلہ شروع کیا ، جس میں مسلمانوں ک بذہبی زندگی کو قادیانیت کے جرائم سے محفوظ کر دیا اور دہ اثر ہوا کہ مرزائیوں کا داخلہ بند ہوگیا۔

2928 ء میں ماریشش پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان قادیانیوں کے پنجے میں بری طرح حکرے ہوئیں، چنانچہ آپ نے جلسوں میں برسر عام مرزاغلام احمد قادیانی کے عبدیت، مسیح موعود اور نبوت کے جھوٹے دعووں کا رد کیا ، اور مرزائیت کے خلاف آپ کے اس لسانی جہاد کا جہاں سے اثر ہوا کہ خلاف آپ کے اس لسانی جہاد کا جہاں سے اثر ہوا کہ اسلام قبول کیا ، ماریشش میں پہلی بار مرزائیت کو حق اسلام قبول کیا ، ماریشش میں پہلی بار مرزائیت کو حق اور اس کے مقالے میں فلست و ناکامی سے دو چار ہوتا پڑا ، اور اس کے بعد اس ملک میں اس جماعت کی ترقی اور اس کے بعد اس ملک میں اس جماعت کی ترقی اور اس کے بعد اس ملک میں اس جماعت کی ترقی کے امکانات ختم ہو گئے۔

رو قادیانیت میں تقاریر فرمائیں۔ اور بہت ہے قادیانیوں نے آپ کے دست حق پرست پر تو بہ کی۔

ای طرح سری انکا، بانگ کانگ، فلپائن، مشرقی افریقد، جنوبی افریقد، برشش گیانا، دُی گیانا، دُی خاکر، کناؤااور ثرینی ڈاڈے تبلیغی دوروں کے در میان آپ نے فتند قادیانیت کے خلاف زبر دست تقاریر کیل اور "عقیدہ ختم نبوت "کے مسئلہ پر بہت کے مسئلہ پر

تاج الشريعه علامه مفتى اختر رضا خان ازهرى

(متوفی2018ء)اور تحفظ ختم نبوت:

(111

تحفظ خم بوت اور تاج الشريعة: عقيده خم نبوت اور ناموس رسالت مآب صلى الله عليه آله وسلم كا تحفظ آپ كو درث بين ملا تحار آپ نے كتابين لكو كر، خطاب ك ذريع اور ترديدى فآوى كے ذريع عقيده خم نبوت كى تعنيم وترد تح اور اشعار ك ذريع عقيده خم نبوت كى تعنيم وترد تح اور اشعار ك ذريع عقيده خم نبوت كى تعنيم وترد تح اور اشعار ك ذريع عقيده خم نبوت كى

المعتقد كا اردو ترجمه: سيف الله السلول مولانا فضل رسول قادرى بدايوني رحمة الله عليه كى عربي ميل لكهى تنى شهره آفاق كتاب المعتقد المتتقدير آپ ك ير دادا اعلى حضرت امام احمد رضا خان قادرى بركاتى سرینام (جنوبی امریکہ) مرزائیوں کا مرکز تھا، جہاں غالباً 1935ء میں سب سے پہلے تبلیغ دین کے لیے حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میر تھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جنہوں نے ایک بڑی تعداد کو مرزائیت کے فریب سے نجات ولائی اور اہل سنت وجماعت کا مرکز قائم کیا۔

حضرت مبلغ اسلام 1928ء میں پورٹ لوئس (ماریشش) کے میئز عبد الرزاق صاحب کی دعوت پر جب ماریشش پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے سادہ لوح مسلمانوں کو قادیانیت کے دجل و فریب نے بری طرح متاثر کر دیا ہے ، آپ نے فوری طور پر مر زا قادیانی کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا اور جگہ جگہ جلے منعقد کر کے مسلمانوں کو اس جھوٹے نبی کی كفريد باتول سے آگاہ كيا ، اور آپ نے اپنے مساعى ے قادیانیت کی کمر توڑ دی، تاہم ایک چھوٹاسا گروہ پروفیسر زین العابدین نامی تشخص کے ماتحت قاد مانیت پر قائم رہا، لیکن جب حضرت مبلغ اسلام نے 1930ء میں ماریشش کا دوبارہ دورہ فرمایا تو پروفیسر موصوف نے حضرت سے کئی مباحثہ کے اور بالآخرائ سائتيول كے ساتھ قاديانيت سے توب کی اور آپ کے ہاتھوں پر حلقہ بگوش مسلمان ہو گئے، اس طرح ماریشش میں مرزائیت اور قادیانیت کا مكمل خاتمه ہو گیا۔

1931ء میں جب علامہ عبد العلیم میر تھی صدیقی سنگاپور کے دورہ پر وہاں تشریف لے گئے تو وہاں تقریباً ایک ماہ قیام کے دوران آپنے مسلسل

بریلوی رحمة اللہ علیہ نے نہایت عالمانہ اور عارفانہ اند ازمیں المعتد المستند بناء نجاۃ الابد کے نام سے عربی میں حاشیہ لکھا۔ آپ رحمة الله علیہ نے افادہ عام کے لیے اس کاروال دوال ترجمہ فرمایا ہے۔ اس حاشیہ میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمة الله عليہ نے ممر اہ فر قول اور ان کے سر غنوں کا ذکر کرتے ہوئے مر زا قادیانی کی آنجہانی کی خوب خبر لی

حقيقة البريلوية معروف به مرآة النجديه: آپ کی ہے مشہور ومعروف کتاب ہے۔اس میں آپ رحمة الله عليه نے ويكر فرق باطله كى تر ديد توكى ہے کیکن منکر ختم نبوت و مدعی نبوت مرزا غلام احمه قادیانی کی خوب خوب خبر لی ہے اور اس کی تر دید کی

ختم نبوت كانفرنس:

امریکہ کے شہر ہو سٹن میں جب قادیانیت ذریت نے سر اٹھانا شروع کیا علامہ مولانا احمد قمر الحن قادري بستوى صاحب دامت بركاحهم العاليه نے وہاں ختم نبوت کا نفرنس کا انعقاد کیا اور اس کی صدارت کے لیے تاج الشریعہ کو خصوصی دعوت

20 اگست 2000 ء کو ہوسٹن شہر میں تاج الشريعه رحمة الله عليه كى زير صدارت فحم نبوت کا نفرنس کا آغاز ہوا۔ نظامت کے فرائض علامہ قمر الحن قادری بستوی صاحب زید مجدہ نے خود

سنجالے۔اس میں ایشیا، یورپ، اور امریکا کے علاوہ کے مشائخ نے بھر پور شرکت کی۔ سب ہے پہلے مقامی علمانے خطابات فرمائے۔

مولانا بابر رحمانی ڈیلاس ، مفتی احمد القادری وْ يِلَاسَ ، مَفَتَى حَفِيظِ الرحمٰن شِكَا كُو ، علامه بدر القادري بالینڈ، پھر محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ ، اس کے بعد مفكر اسلام قمر الزمال اعظمی نے ختم نبوت کے تحفظ اور فتنه قادیانیت کے ردمیں دلائل وہر ابین کل روشی میں شاندار خطبات ارشاد فرمائے۔ مولانا مسعو د رضا، مولاناغلام زر قانی ادر مولاناعبد الرب مقامی علائے کرام بھی اسٹیج کی زینت تھے۔

آخر میں تاج الشریعہ رحمة الله علیه نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا اور نبایت رفت آمیز دعا فرمائی اور قادیانیوں ہے ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائي۔ علامہ محمد قمر الحن قادري بستوي صاحب وامت برکاتہم العاليہ اس کا نفرنس کے اثرات کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا نفرنس کا اثریہ ہوا۔ کہ قادیانی کا اثر کم ہوگیا جب کہ اس کے ساتھ ہی د یوبندیت پر بھی حرف گیری کی گئی اور تخذیر الناس کے نظریاتی کردار کو بھی واضح کیا گیا لوگوں نے محسوس کیا کہ قادیانیت کازہر کہاں سے پھیلاعلانے صراحت کے ساتھ تخذیر الناس کی عبارت پر بحث کی اور اس کے پر فچے اڑاد ہے۔

فاويٰ يحفير منكر ختم نبوت:

حضور تاج الشريعدر حمة الله عليه في فقد و فأوى

پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری اور تحفظ ختم

وت:

تاجدار روحانیت،امیر ملت، پیرسید جماعت علی شاہ علی پوری کواللہ عزوجل نے گونا گول صفات ہے نوازا تھا، آپ کو فاتح قادیان کی شاگر دی کاشر ف بھی حاصل ہے، آپ نے 1908ء میں بہقام لاہور مرزاصاحب قادیانی کو مباہلہ کی دعوت دی، انکار ہونے پر سرعام مرزاصاحب کی عبر تناک موت کی چیشین گوئی کی جو تھیج ثابت ہوئی۔ (مہر منیر، ص پیشین گوئی کی جو تھیج ثابت ہوئی۔ (مہر منیر، ص 406)

دعوت مبابله اور موت كي پيش مح كي:

مرزای شامت آئی تولاہور کارخ کیا، خبر اڑتے ہی پنجاب ہرے شع رسالت کے پروانے، ختم نبوت کے دیوائے مرزا کے تعاقب میں لاہور آپنج اپر بل اور مئی 1908ء کے دوباہ مسلسل امیر ملت سیرنا جاعت علی شاہ محدث علی پوری نے لاکھوں فرزندان اسلام کی معیت میں مرزاکا محاصرہ کے مظیم الشان جلسے ختم نبوت سے آپ کا ولولہ آئیز خطاب ہوا، ای شام آپ نے دو ٹوک الفاظ میں خطاب ہوا، ای شام آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا: "آج میں چند ضروری با تیں کرنا چاہتا ہوں فرمایا: "آج میں چند ضروری با تیں کرنا چاہتا ہوں المذامیں اسے مباطح کی وعوت دیتاہوں "۔

کی دنیامیں ضخیم فناویٰ یاد گار حجبوڑا ہے۔ان میں سے کئی فناویٰ کے ذریعے آپ نے تحفظ ختم نبوت کا کام کیا ہے۔افتہاس ملاحظہ سیجیے!

"زید نے قید اس فتوی ملعونہ سے جس میں اس نے قادیانیوں کو اہل قبلہ قرار دیاہے، کا فرہو گیااس پر توبہ و تجدید ایمان فرض ہے اور تجدید نکاح بھی اگر ہوی رکھتاہو"۔

اشعار برائے فروغ عقیدہ ختم نبوت:

عقائد اسلامیہ خصوصاً عقیدہ ختم نبوت پر شب خوں مار نے والی سر فہرست جماعتوں میں قادیانی بھی ہے۔ اس کی سر کوئی اور عقیدہ ختم نبوت کے شخفظ میں حضور تاج الشریعہ نے اپنے اشعار میں بھی خاتمیت محمدی کو بیان فرمایا ہے۔ چند مثالیس ذیل میں دی جاتی ہیں:

کرنا تھا خدا کو ہم پر آشکارا آخری نبی ہے اس کو سب سے پیارا کوئی بھی نبی ہو پچھلی امتوں کا تم کو سب پر سبقت یا رمول اللہ نعرورسالت یارسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم (تحفظ محتم نبوت میں خانوادہ رضویہ کا کردار، مس 80،79

مرزائي موت کي پيش گو ٽي:

آپ نے فرمایا: میں نبوت کا دعویدار نہیں بلکہ سے نبی کا سچاغلام ہوں ، میں نے بھی پیشین کو ئیاں نہیں کیں ،نہ پسند کر تا ہوں ،البتہ آج اس دعوت مباہلہ میں اپنے سیجے نبی کی عزت وعظمت کی خاطر الیں پیشین کوئی کرنے جا رہا ہوں جو ان شاء اللہ عزوجل حرف بحرف مج ثابت ہو گی۔ حجوٹے نبی مر زاکی طرح فلط نہیں ہو گی۔

معزز مسلمانو! غورے سنو ، مجھے بتاؤ کہ اس وقت مرزاکہاں ہے ؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا: سامنے والے محلے کے ایک مکان میں ، آپ نے کہا ان شاء الله مرزاكي موت آنے والى ہے ، اور وه چو ہیں تھنٹوں کے اندر اندر انتہائی عبر تناک اور شر مناک موت مرے گا، اس کے بعد آپ نے طویل خشوع و خضوع کے ساتھ دعا فرمائی۔ یورے جمع پر رفت طاری تھی اور آنسوؤں کی جبری میں آمین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں ، ایسارقت آمیز منظر چشم فلک نے پہلے کم دیکھا ہوگا ، اللہ تعالیٰ نے اینے بیارے رسول کی عزت و حرمت کے صدقے شهزاده رسول کی دعااور پیشین گوئی کوشرف قبولیت بخشا\_چند تھنے بعد ہی یعنی رات دس بچے مر زالاہور میں ای مکان میں ہینے کا شدید حملہ ہوا۔ مسلسل بارہ تھنے دونوں طرف سے بدیو دار مادہ خارج ہو تار ہا ، صبح 10 بيج تك جب كوئي آواز نبيس آئي تو دروازه کحول کر دیکھا گیا، مر زاگندگی میں لت بت مر اپڑا تھا

، چونکه چارون طرف مسلمانون کا محاصره اتفا لبذا کوڑے کی گاڑی میں خفیہ طور پر ڈال کر ریلوے استیشن لایا حمیااور وہاں سے بذریعہ مال گاڑی قادیان منتقل کر کے گفن و دفن کیا گیا،اتنے میں پورے بر صغیر میں جھوٹے نبی کے عبر تناک انجام اور سے نبی کے سے فرزند حفرت امیر ملت کی زبروسات كرامت كاشهره تجيل جكاتفا\_

( قادیانیت اور تحریک تحفظ حتم نبوت، ص78، (79

التاذ زمن علامه حن رضاخان (متوفى 1908ء)

رحمة الله عليه اور تحفظ ختم نبوت:

آپ کی مستقل کوئی تحریر یا تصنیف قادیانی کی تكفير ير نبيس مل سكى- البته آپ نے رجب 1323 ھ مطابق کم عتبر 1905 ء کو ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیاجس کانام علامہ حسن نے" تھر الدیان علی مر تدبقادیان "جویز کیاجومنکر ختم نبوت قادیان کی تکفیر پرروش دلیل ہے۔

اشعار برختم نبوت:

آب رحمة الله عليه نے ختم نبوت ير اشعار لكھے يں۔چنداشعار درج ذیل ہيں:

تمام ہو گئی میلاد انبیا کی خوشی جمیشہ اب تری باری ہے بار ہویں تاریخ اے نقم رمالت کے چھتے ہوئے مقطع حضرت مفتی اعظم بند حضرت علامه مولانا محد مصطفی رضا خان قادری رحمة الله علیه (متوفی 1981م)اور تحفظ ختم نبوت:

(1) الرمح الدیانی علی راس و سواس الشیطان: آ آپ علیه الرحمه نے بید کتاب 1331 دھ میں لکھی ، اس میں آپ رحمة الله علیه نے علم غیب مصطفیٰ صلی الله علیه آله و سلم په گفتگو کی ہے ، اور منکر بن کار د بلیغ فرمایا ہے لیکن ساتھ ہی جگہ بہ جگہ منکر ختم نبوت اور مدعی نبوت قادیانی کا بھی رو کیا

(2) مصحيح يقين برختم نبيين/النبيين:

یہ کتاب آپ علیہ الرحمہ نے مرزا قادیانی کے رد میں لکھی ، اور خاتم النبیین کے معنی کو عام فہم انداز میں واضح کیاہے۔

(3) ماشيه الاستداد: اعلى حضرت رحمة الله عليه في الله عليه الاستداد على اجبيال الارتداد الله منظوم كتاب "الاستداد على اجبيال الارتداد "كاسى جس من يبلي سركار دوعالم صلى الله عليه آله وسلم كى بارگاه اقد س من بديه نعت پيش كياب ،اور پير الحضے والے تمام فتول كے بارے ميں سركار دوعالم صلى الله عليه آله وسلم سے استمداد كيا كيا ہے۔

مفتی اعظم مندرحمة الله علیه نے اس پر حاشیہ " کشف صلال دیوبند" کے نام سے لکھا۔ اس میں امام تو نے ہی اِسے مطلعِ اُنوار بنایا تھی جو اُس ذات سے پیمیل فرامیں منظور رکھی خاتم کے لئے مہرِ نبوت محفوظ (تحفظ ختم نبوت میں خانوادہ رضوبہ کا کردار، س 35،34)

ججة الاسلام، حضرت علامه مفتی محد عامد رضاخان قادری (متوفی 1943ء) اور تحفظ ختم نبوت: آپ نے منکر ختم نبوت اور مدی نبوت قادیانی اور قادیانیوں کے رد میں 1898ء میں رسالہ "الصارم الربانی علی اسراف القادیانی، تحریر فرمایا۔ اشعار کے ذریعے تحفظ ختم نبوت:

و و لَا كُلِّن جو تم آقا نهيں كَلِّن كوئى جَل كا الرّ ہے دوسرا كوئى تو اپنا دوسرا تم جو هُوَ الْكَاهِر هُوَ الْبَاطن هُوَ الْكَاهِر هُوَ الْبَاطن بِكُلِّ شَيْئَ عَلِيْم لَوْحٍ فَحُفُوظِ قُدا تم جو يَكُلِّ شَيْئَ عَلِيْم لَوْحٍ فَحُفُوظِ قُدا تم جو يَد تَحِلُ فَد أَوْل يَد جوسَكَتْ مِين دو آخِر يَد جوسَكَتْ مِين دو آخِر تَد جوسَكَتْ مِين دو آخِر تَم أَوْل اور آخر، إبتداء تم إنتها تم جو تم أَوْل اور آخر، إبتداء تم إنتها تم جو

اشعار بھی تحفظ ختم نبوت کا فریسند انجام دیا ہے ، آپ کے نعتبہ مجموعہ سے چند مثالیں ملاحظہ سیجلے: تم ہو فتح باب نبوت تم سے ختم دور رسالت ان کی چھیلی فضیلت والے سَلَّی اللهُ سَلَّی اللهُ سَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم سَلَّى اللهُ سَلَّى الله

تہیں سے فتح فرمائی تہیں پر ختم فرمائی رُسل کی ابتدا تم ہو نبی کی اِنتہا تم ہو تيىرى جَلْه كِيتِ بِين:

دوسري جلّه کېتے بيں:

تہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو علامه حنين رضا خان قادري رحمة الله عليه اور

تحفظ ختم نبوت

آب نے عقیدہ فحق نبوت کی تفہیم اور منکر فحق نبوت کی تکفیر پر مشمل کتاب کے ترجمہ نگاری اور فتنه قادیانیت کی نیخ کنی کی ، تحریک میں علائے اہل سنت کے ساتھ کار نامدانجام ویا۔

تحریک رد قادیانیت میں شرکت:

تحریک کے متعلق علامہ حسنین رضا حیات و خدمات میں ہے: تحریک وہابیت کی نوزائیدہ فتنے مثلاً ديوبنديت ، نيچريت ، قاديانيت ، غير مقلديت ابل سنت ك ايك شعر مين فرمات بين:

اسرار رؤيت ختم نبوت

ب کو عدم میں لاتے میں اس پر حاشیہ لکھتے ہوئے حضرت مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور کو لا کھوں فضائل عالیہ خاصہ عطا فرمائے کہ کسی نبی اور ر سول نے نہ یائے ، ازال جملہ فوق ساوات معراج ہونا، اس زندگی میں دیدار اللی نہ ہو ، خاتم النبیین مونا۔ ظاہر ہے کہ بیہ فضائل فقط رسول کہنے میں نہیں آ کتے۔ورنہ رسول توسب ہیں سبھی میں ہوتے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا۔اگر صرف رسول کو یہ شرف ملتا توسارے کے سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا۔ لیکن امام ابو الوہابیہ کے نز دیک حضور کو جننی خوبیاں جینے کمال ہیں ، سب رسول کہد دینے میں آجاتے ہیں۔ صاف کہد دیا کہ حضور میں کوئی خوبی کوئی کمال ایبا نہیں جو سب ر سولوں میں نہ ہو ، پی معراج جو دیدار وختم نبوت شفاعت کبری وافصلیت مطلقه وغيرباتمام خصائص حضورے صريح انكار كيا، يه کھلا گفرے۔

(تحفظ فحتم نبوت میں خانوادہ رضوبه کا کر دار، صفحه 44)

مفتی ہند کے اشعار میں تحظ ختم نبوت: حضور مفتی اعظم مند رحمة الله عليه نے بذريعه

نبوت میں علائے اہل سنت کے شاند بہ شاند کام کیا۔ (مفتی اعظم ہنداوران کے رفقاء،ص(270) اور جدو جبد اور کوشش کا بیه عالم رہا کہ جب شر کائے تحریک ختم نبوت کو گر فقار کیا گیاتواس میں مفتی صاحب بھی کر فقار ہوئے۔

چنانچه سید صابر حسین شاه بخاری تحریک انتم نبوت 1953ء کے گر فقار ہونے والے علائے کر ام کی فہرست میں 50 ویں نمبر پر مفتی صاحب کا اسلم گرای لکھتے ہیں:مفتی نقدّس علی خان بریلوی(متو فی \_(+1988/±1408

مفتی اعجاز ولی خان قادری رضوی ( متوفی

1973ء)اور تحفظ ختم نبوت:

تحریک ختم نبوت میں آپ کا حصہ: تحریک ختم نبوت 1953ء ایک عظیم تحریک ثابت ہوئی جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیالیکن به کام یوں ہی نہیں ہو گیا بلکہ اس میں علائے کرام اور عوام کی قربانیاں شامل

علامہ ولی خان نے بھی اس تحریک میں شرکت کی اور ہر ممکن خدمت انجام دی جس کے پاداش میں آپ کو سلاخوں کے چھے قید وبند کی صعوبتیں مجمی اٹھانی پڑیں۔

ركن شوري مولانا شايد مدني لفحتے بين: آپ نے 1953ء میں ہونے والی تحریب ختم

وغیرہ اٹھنے والے فتنوں کے سد باب کے لیے شهزاد گان امام احمد رضاخان بربلوی ، جمة الاسلام ، مولانا حامد رضاً خان ، مفتى اعظم بند مولانا مصطفَّىٰ ر ضاخان ویگر علائے کرام کے ہمراہ فاصل بریلوی کا وست راست بن کر کام کرتے رہے۔

منكر ختم نبوت كى يحفير پر مشتل سختاب كا ترجم ه: آپ باطل فر قوں کے صندوق میں آخری کیل کی حیثیت رکھنے والی علائے حرمین کی تقاریظ پر مشتمل كتاب" حسام الحرمين "كاار دوتر جمد كيا\_ جس سے پہلے عربی دان ہی مستفید ہوتے تھے لیکن آپ نے ار دو ترجمہ کر کے اس کتاب اور اس میں بیان كروه عقائد حقد سے اروو وان طبقه كے استفادہ كا سامان بھی فراہم کر دیا۔

علامه مفتى تقدس على خان قادرى رحمة الله عليه (متوفی 1988ء)اور تحفظ ختم نبوت:

علامه تقذس على خان رحمة الله عليه نے بھى منكر محتم نبوت کی نیج تنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

تحريك ختم نبوت مين حصه:مفتى تقدس على خان نے تحفظ ختم نبوت کے لیے ججرت پاکستان کے بعد" تحریک محم نبوت "میں شریک رے اور نه صرف شریک رہے بلکہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کی خوب جہد وجہد گی۔

مفتی اعظم اور ان کے خلفاء میں ہے: مفتی صاحب یاکستان تشریف لانے کے بعد تحریک ختم

کتاب مجھی تحریر فرمائی ، سیاست ،رو قاویانیت اور تبلیغ اور هنا بچھوناہے ،اندرون پاکستان اور پورای دنیا میں قادیانیت کا آغاز کار ہی ہے مقابلہ کررہے ہتھے، ہزاروں غیر ملکی دورے کر چکے ہیں۔

1965ء سرينام جنوبي امريكه مين سات ماه أقيام کر کے فتنہ قادیانیت کو کیلا اور ایک مناظرے میں مرزائیوں کو ایسی فلست فاش دی که اب مرزائی کسی سی عالم کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں

1953ء کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں آپ كراچى ميں مولاناعبد الماجد بدايوني (متوفی 1970 ء)اور دیگر علاکے ساتھ شریک رہے، آرام باغ میں جعد کے دن تحریک کا آغاز ہوا تو علامہ نورانی پیش پیش ہے ، گر فتاری کے لیے ر شاکاروں کی تیاری کے علاوہ دیگر ضرورت انتظامات میں بڑھ چڑھ کر

كراچى ميں آل ياكستان مسلم يار شيز كے يہليے اجلاس کے بعد آئندہ اجلاس کے انتظامات کے لیے گیارہ ممبروں پر مشتل جو بورڈ بنایا گیااس کے ممبر

1949ء میں پاکتان آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا بیان قادیانیوں ہی کے بارے میں جاری کیا،اپ نے صدر پاکستان کی خان کو مخاطب كرتے ہوئے صاف كہا تھا كہ تمحارا قادياني مشير ايم، ایم احمد پاکستانی معیشت کو تباه کررہاہے جس کے نتیج میں مشرقی پاکستان مارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے،

نبوت میں بھر پور حصہ لیا، جس کی وجہ ہے ( غالباً جمادی الاخری 1372 م مطابق 1953ء سے ) تقریباً ساڑھے تین ماہ سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند رہے۔(تذکرہ مفتی ولی اعجاز خان، ص09)

. شرف ملت ،علامه عبد الحکیم شرف قادری رحمة الله عليه لكهة بين: 1953 ، مِن تحريك فتم نبوت میں حصہ لینے کی بنا پر ایک سو دن ( Day ) سیفٹی ایک کے تحت نظر بندر ہے۔

(تذكره أكابرين الل سنت، ص65) سید صابر حسین شاہ بخاری نے مذکورہ تحریک میں شریک علمائے اہل سنت میں آپ کا نام نامی 24

ویں نمبر پر یوں لکھاہے:ءءمولانامفتی اعجاز ولی خان رضوي عليه الرحمه (م1393هه/1973ء)

علامه شاواحمد نوراني قادري رحمة الثدعليه اور تحفظ

## حتم نبوت:

آپ خلیفه اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام علامه عبد العلیم میر تھی صدیقی کے فرزند تھے ،غیر معمولی سیای و مذہبی سوچھ بوجھ کے مالک تھے، ورلڈ اسلامک مشن اور جمعیت علائے پاکستان کے سربراہ تھے ، قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں ، تبلیغ اسلام ، اسلام کے خلاف حملوں کا جواب اور مسلمانوں کی سیاسی بالادستی کے كي بميشه مصروف رج تنے ، قاديانيت كون وبن ے اکھاڑنے کا سہر اآپ کے سرجاتا ہے۔ الكريزي ميں مرزائيت كے رويس ايك ضخيم

بالآخروبی ہوا، جس کا خدشہ مولانا نورانی نے ظاہر کیا تھا، یعنی حکر انوں کی فلط پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان" بنگلادیش" کے نام سے پاکستان سے الگ ہوگیا۔

آپ رحمة الله عليه ميدان سياست يال:

اگرچہ آپ949ء بین کراچی میں مقیم ہوگئے تھے ، کیکن زیادہ وقت ہیرون ممالک کے تبلیغی دوروں کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ متعارف نہیں ہوئے تھے ، جب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 1970ء میں جعیت علائے پاکستان کے صدر متخب ہوئے تو علامہ نورانی نے علا کے اصرار پر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا ، ای سال کے عام سیاست میں جعیت کی پارلیمانی پارٹی کالیڈر منتخب کیا استخابات میں جعیت کی پارلیمانی پارٹی کالیڈر منتخب کیا ۔

قادیانیت پر پہلی شرب:

علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسبلی میں موجودگی سے سیاس سطح پر ملی مفادات کے لیے کام کا اچھا موقع سمجھا اور 15 اپریل 1972 ، کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں عبوری آئین پر تقریر کرتے ہوئ اسلام اور ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی آواز اسمبلی میں بلندگی۔

آپ نے فرمایا: "جو آئین جارے سامنے عدہ فریم میں سجاکر پیش کیا گیاہے،اس میں اسلام کو قطعاً کوئی تحفظ نہیں دیا گیا، میں اس دستور کو معزز ایوان کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا ہوں اور اس کی

خالفت کر تاہوں، اس میں لکھاہے کہ صدر پاکستان مسلمان ہوگا گر مسلمان کی کوئی تعریف نہیں جانتا کہ کیاہے، ہر شخص مسلمان بننے کی کوشش کر تاہے ، آمخصرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے والا ہمارے نز دیک مسلمان نہیں ہے ، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے ہم انہیں مسلمان نہیں سجھتے ، تو پھر کیسے چور دروازے ہے آگر اسلام کے نام پر حکمر ان بن سکتے ہیں ، اور تباہی کاسامان پیدا کر سکتے ہیں۔

(ویکھیے! تعارف علائے اہل سنت، ص42)

اس پر وفاقی وزیر مولانا کوٹر نیازی نے کہا: علا
مسلمان کی کوئی متفقہ تعریف اگر ایوان میں چیش
کریں تو ہم اے منظور کرنے کے لیے تیار ہیں،
جعیت العلماء یاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر علامہ
عبد المصطفیٰ اعظمی از ہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
میں لینی جماعت کی طرف سے مسلمان کی متفقہ
تعریف چیش کرنے کے لیے ہروقت تیار ہوں۔
تعریف چیش کرنے کے لیے ہروقت تیار ہوں۔

اجلاس کے خاتمے پر رات کو علامہ نورائی رحمة اللہ علیہ کے کمرے میں جابد ملت عبد الستار خان فیادی مرکزی جزل سیریٹری جعیت علائے پاکستان مولانا محمد علی رضوی ممبر قومی اسمبلی ، مولانا غلام علی اوکاڑوی صدر جعیت صوبہ پنجاب اور عبد المصطفیٰ اعظمی (رحمہم اللہ) ممبر اسمبلی سر جوڑ کر المصطفیٰ اعظمی (رحمہم اللہ) ممبر اسمبلی سر جوڑ کر بیشے ، علامہ از بری نے مسلمان کی مختصر اور جامع تعریف پیش کی ، اسے سب نے پہند کیا، مفتی مجود، مولانا غلام غوث براروی اور مولانا عبد الحق ممبر الن

ذكركر تابون:

احمد حسن قادری: تحفظ ختم نبوت (حصد اول) اعباز احمد قادری: مرزا قادیانی کی اصل حقیقت۔ بدر الدین قادری: (1) کتب خانه سلسله قادری رد مرزا قادیانی (2) کتب خانه سلسله قادری رد خلیفه قادیانی۔

تاخ الدین قادری: (1) قادیانی جماعت کے شائع کردہ ٹریک کا مدلل جواب۔ (2) قادیافی جماعت کی دعوت قادیانیت پر جمارے استضارات۔ حضرت شاہ تراب الحق قادری جیلانی رحمتہ اللہ علیہ: "ختم نبوت"۔

محمد ثاتب رضا قادری: (1) تحریک فتم نبوت اور نوائے وقت۔ (2) تحریک فتم نبوت 1974ء (3) رد قادیانیت اور سی سحافت ( جلد اول تا سوم)۔

مُفتی جلال الدین قادری رحمة الله علیه: " فتنه قادیانیت"-

میاں محمد اصغر قادری: " قادیانیت ایک رستاہوا اسور "۔

سید ظهور شاه قادری رحمته الله علیه: (1) قهر یزدانی بر سر دجال قادیانی(2) ظهور صدافت در رد مرزائیت(3) قبریزدان برجان دجال قادیانی. مولانا عابد امام قادری: "شان رسالت و عقیده ختم نبوت کی انهیت. مولانا عبد البیار قادری رحمته الله علیه: (1) "ججه قومی اسمبلی جعیت علائے اسلام نے اس تعریف کو جامع قرار دیا۔

چونکہ علامہ نورانی اور علامہ ازہری رحمۃ اللہ علیہاتقریر کر بچکے متھے اس لیے انفاق رائے کے پیش نظر یہ تعریف 17 اپریل کو مولانا عبد الحق نے اسمبلی میں پیش کی۔

قومی اسمبلی میں قادیانیت پر علامہ نورانی کی ہے پہلی ضرب تھی جس نے بالآخر تحریک کی صورت اختیار کی اور قادیانی اپنے کیفر کر دار کو پہنچے اور اس کے ذریعے مرزائیوں کاچور دروازہ بند ہوا۔

( قادیانیت اور تحریک تحفظ ختم نبوت، ص 87 تا89)

شامین عقیده ختم نبوت حضرت مفتی محد ایمن قادری رحمة الله علیه (متوفی 2005ء) اور تحفظ

آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر تقریباً سوا صدی

تک لکھی جانے والی علما کی کتب و رسائل کو جمع

کرکے از سر نو ترتیب و تدوین کے بعد چھاپنے کے
کام کا بیڑ ااٹھایا اور اس کا نام "عقیدہ ختم النبوۃ" رکھا

آپ کی حیات میں 6 جلدیں پوری ہو چکی تھیں، آپ

کے بعد بھی یہ کام جاری رہا اور اب تک کتاب "
عقیدہ ختم النبوۃ" کی 16 جلدیں چپپ کر منظر عام پر
آپ کی جیں۔

اب مخضر أكتب ورسائل كے نام مع مصنفين

حافظ صابر حسین قادری: " مرزائی قرآن کی عدالت میں "

مولانا ضیاء الله قادری اشر فی : (1) مجد ہے قادیان براستہ دیوبند (2) وہابیت اور مرزائیت مفتی عبد الواحد قادری: "قادیانی دھرم"۔ مفتی عبد السلام قادری: "قر آن کریم اور عقیدہ ختم نبوت"۔

علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ: "فض خاتم الا المحد للد! ہمارے علا و مشائخ نے اپنی زندگی صرف کر کے اس عقیدے "عقیدہ ختم نبوت "ک حفاظت کی ، اپنی نیندیں قربان کیں ، لبنی جانوں کو شار کیا ، اس عقیدے کی حفاظت پر کھنے علا وعوام نار کیا ، اس عقیدے کی حفاظت پر کھنے علا وعوام کے افراد شہید ہوئے ، اللہ عزوجل ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے ، ہم بھی نیچے بچے تک ، مسلمانوں کے ہر فرد تک بیہ عقیدہ پہنچائیں ، ان کے ذہنوں میں بے ہر فرد تک بیہ عقیدہ پہنچائیں ، ان کے ذہنوں میں بے ہر فرد تک بیہ عقیدہ پہنچائیں ، ان کے ذہنوں میں بے بات رائے کردیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے بعد کوئی نیانی نہیں آئے گا۔

الله عزوجل جمارا ایمان سلامت رکھے ، خاتمہ بالخیر فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیبین صلی الله علیه آله سلم الجبار بجواب فرقه محدثه قاديانيه "اور (2)" سيف الجبار المعروف به سيف الله" -

حضرت علامه مولانا عبد الحكيم شرف قادرى رحمة الله عليه: (1) امام احمد رضاخان بريلوى اور رو فقنه مرزائيت (2) پير سيد مهر على شاه گولژوى اور معركه قاديانيت(3) ختم نبوت كه پاسبان-مولانا عبد السلام قادرى رحمة الله عليه: " خنجر براين ختم نبوت برگلوئ قاديانيت"-

عزیز اُحمد قادری بدایونی : " اکرام الٰہی بجواب انعام الٰہی"۔

مُحربخش قادري: "صداقت محديه" ـ

نظام الدين قادرى ملتانى: " قبر يزدانى بر قلعه اديانى"-

نعیم الله خان قادری: " قادیانی و هرم کا علمی محاسبه "(جلداول و دوم)-

ولی الله قادری : " تکذیب مرزا بزبان مرزا صاحب"۔

سید مفتی مبشر رضا قادری:(1) مرزا قادیانی کی بیان کردہ ضعیف احادیث (2) قادیانی کلمہ (3) مرزا قادیانی کے شہرہ آفاق 200 جھوٹ (4) الخاتم۔

مفتی راشد محمو در ضوی: "رو قادیانیت کورس"۔ کاشف اقبال مدنی : " قادیانیت کے بطلان کا انکشاف"۔

مولانا محمد شهزاد قادری ترابی: " قادیانیت یعنی شیطانیت"۔